**67** 

## امراء اور حکام کو دعوت الی الله کی جائے (فرمودہ ۱۱- ستبر ۱۹۳۲ء بمقام ولیوزی)

تشهد ' تعوذ او رسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

جرکام کے لئے اللہ تعالی نے بچھ دروازے بنائے ہوئے ہیں جب تک ان دروازوں سے گزر
کروہ کام نہ کیا جائے ' ترتی اور کامیابی نہیں ہو عتی۔ اللہ تعالی فرما ناہے وَ اُ تُو ا الّبیوْ تَ مِنَ
اَبُو ابھالہ کہ دروازوں کے ذریعہ گھروں ہیں داخل ہواکرو۔ جس قتم کابھی کوئی گھرہو 'ای قتم کے دروازہ سے اس میں داخل ہونا چاہئے۔ اگر اینٹ چونے یا گارے کا بنا ہوا مکان توای قتم کے دروازہ میں سے گزرنا چاہئے جوالیے مکان کاہواکر تاہے جو هخص اس طریق کو چھو ڑتے ہوئے گھر دروازہ میں اخل ہونے کی کوشش کرے گا' تمام لوگ اس کو بے و قوف کمیں گے۔ کوئی شریف مخلند اور باو قار انسان بہند نہیں کرے گاکہ دروازے کو چھو ڈکر دیواریں پھاند کر گھر میں داخل ہویا درتے ڈال کر مکان پر چڑھنے کی کوشش کرے۔ سوائے اس صالت کے کہ دروازہ اندر سے بند ہوگیا ہواور مکان میں داخل ہونے کاکوئی اور ذریعہ نہ رہے۔ اس طرح جو اینٹ مٹی یا چوٹے نے کوٹر نہیں بلکہ علمی یا تمرنی گھر جی جن کے تم عام طور پر دائرہ کالفظ استعال کرتے ہیں 'ایسے علمی یا تمرنی گھرے لئے اس طرح کے دروازہ کی ضرورت ہے۔ معام خور پر دائرہ کالفظ استعال کرتے ہیں 'ایسے علمی یا تمرنی گھرے لئے اس طرح کے دروازہ کی ضرورت ہے۔ معام خور پر دائرہ کالفظ استعال کرتے ہیں 'ایسے علمی یا تمرنی گھر کے لئے اس طرح کے دروازہ کی ضرورت ہے۔

ہماری جمات کو بھی اللہ تعالی نے گھرسے تغیبہ دی ہے اور فرمایا تمہاری جماعت بھی ایک گھر ہے جو اس میں آجائے گا۔ کشی بھی اس طرح کا گھر بی ہے - دو سرے گھر خشکی پر ہوتے ہیں بیرپانی پر ہوتا ہے - اس گھر میں بھی انسان دروازہ بی سے داخل ہو تبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے ہماری جماعت کامیابی کے لئے کو شش کرتی ہے۔ میں دیکھا ہوں کہ اللہ تعالی کے فضل سے ہماری جماعت کامیابی کے لئے کو شش کرتی

ہے 'چندے دیتی ہے' قرمانیاں بھی کرتی ہے لیکن بہت سے دروازے ایسے ہیں جن کو ہم نے چھوڑ اہواہے اور جن میں سے گزرنے کے بغیر کامیالی بھی نہیں ہو سکتی۔

چندون سے میں غور کر رہا ہوں کہ روحانی اور ملی امور کی محمیل کے لئے جن چزوں کی ضرورت ہے ابھی ہم نے ان کابالا ستیعاب مطالعہ نہیں کیا۔ اور ان تمام دروا زوں سے گزر کر ہم ان تمام راستوں پر نہیں چلے جن میں سے گزر کر جارا چلنا کامیابی کے لئے ضروری اور لازی ہے۔ میں دیکھا ہوں ہاری جماعت میں عام طور پر دو قتم کے لوگ یائے جاتے ہیں۔ ایک تو عام طبقہ میں سے معمولی ملازمین کی ایک جماعت ہے جن کی تفواہیں ہیں چکیس سے شروع ہو کرایک تنو تک بہنچتی ہیں 'بعض زیادہ تنخواہوں والے بھی ہیں لیکن بہت کم دو سرے زمیندار لیکن وہ بھی اتنی بری حیثیت کے نہیں۔ لیکن کوئی قوم صرف ان دو جماعتوں کے لوگوں کے ذریعہ ترقی کے تمام مرارج نہیں طے کر سکتی۔ بھر یہ بھی دونوں گروہ اپنی مکمل حیثیت میں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ نہ تو تمام قتم کے ملازمین ہاری جماعت میں ہیں' نہ تمام در جوں کے زمیندار احمدی ہیں بلکہ ابھی ان کے بہت سے طبقے ہم سے علیمدہ ہیں۔ لیکن پھر بھی ہیں دو طبقے ہیں جن میں ہماری جماعت ترقی کر ر ہی ہے۔اس کی وجہ شاید ہیہ ہو کہ شروع شروع میں انہیں دونوں طبقوں کے لوگ جماعت میں داخل ہوئے۔ اور جمال بیربات ہمارے لئے خوشی کاموجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کو ترقی دے رہاہے وہاں ہمیں سے بھی مد نظرر کھنا چاہئے کہ اس خوشی کے حصول کی گئی کوششوں سے ابھی ہم خالی میں مثلا کئی رنگ کی تبلیغیں ایس میں جو صرف تاجروں کے ذریعہ اور صرف تجارتی کار دباری ہی ہوسکتی ہیں۔ تاجروں کے ذریعہ ہم بغیر کی خرچ کے غیر ممالک میں تبلیغ کرسکتے ہیں۔ افریقہ میں اسلام تاجروں کے ذریعہ ہی شروع شروع میں پنجا تھا۔ لیکن ہماری جماعت میں تاجروں کی بہت کی ہے اور جو ہیں ان میں ایک بھی الیا نہیں جس کو بہت بڑا تاجر کما جاسکتا ہو۔ اد هربه بات عقل میں نہیں آ کتی کہ تمام بڑے بڑے تاجر متعقب ہوں یا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت سے محروم رکھنے کا فیصلہ کر دیا ہو۔ آنخضرت میں اللہ میں بہت سے تاجروں میں اسلام پھیلا تھااور بہت ہے بڑے بڑے تاجر مسلمان تھے۔ پس اگر ہماری جماعت میں تُجَار کی کمی ہے تواس میں کسی غیر کاقصور نہیں بلکہ خود ہماری غفلت اور سنتی ہی اس کاموجب ہے۔ ای طرح میں دیکھا ہوں کہ آزاد پیشہ وربھی ہماری جماعت میں بہت کم ہیں۔ کامیاب پریکش کرنے والے ڈاکٹروں' وکیلوں اور صنعت و حرفت کا کام کرنے والوں' ٹھیکیداروں وغیرہ کی

تعداد ہم میں بہت کم ہے۔ حالا نکہ کار خانہ دار صنعت و حرفت کے کام کرنے والے ٹھیکیدار اور آذاد پیشہ وربی وہ لوگ ہیں کہ حکومتوں میں جیساان کی آواز کا اثر ہو تاہے کسی اور کانہیں ہو تا۔ ملازمین کاطبعی طور پر اثر نہیں ہو تا- زمینداروں کابھی بہت کم ہو تاہے۔ کیونکہ وہ اپنے کام کی وجہ ہے شمرسے باہرر ہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن آذاد پیشہ در شروں میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر شہر کو چھوڑ کر کسی جنگل میں گٹیا بنا کر بیٹھ جائے یا وکیل آبادی کو چھوڑ کر کسی بن میں یر میٹس کرنے کے خیال سے بیٹھ جائے تو متیجہ یمی ہو گاکہ جلدی ہی فاقوں مرنے لگے گا- اگر چہ آواز کی تکمیل شمروں اور دیماتوں ہے مل کر ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی زیادہ غلبہ شہری لوگوں کی آواز کابی ہو تاہے۔ دیماتی آواز کو سننے والا ایک کانشیبل یا ہیڈ کانشیبل ہو تاہے جس کی نگاہ میں حکومت کی طاقت اور قوت تو ہوتی ہے لیکن اس کی کمزوریاں اس کے سامنے نہیں ہوتیں۔اس کئے خواہ کتنا ہی بوا مظاہرہ اور زور دار آواز ہو' وہ یمی سمجھتا ہے کہ اسکی کوئی حیثیت نہیں۔ حکومت جب چاہے گیا ہے کچل ڈالے گی یا بھردیہاتی آوازوں کو سننے والاتھانید ارہو گاہے شک وہ اسے سمجھے گاتو خفیف لیکن نہ اتنا خفیف جتنا کانشیبل سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس سے بچھ زیادہ حکومت کے حالات سے واقف ہو تاہے۔ پھر سیرنٹنڈنٹ کا اندازہ تھانیدار سے زیادہ ہو تاہے کیونکہ تمام ضلع کی رپورٹیں ایکے پاس آتی ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ آواز مقای نہیں بلکہ دو سرے علاقوں میں بھی اس کا اثر ہے۔ لیکن شہروں کی آواز سننے والے بڑے افسر ہوتے ہیں اس لئے جمال ایک طرف پلک کی آوازان کے کانوں میں پر تی ہے اور اس کے مظاہرے ان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں وہال دو سری طرف وہ حکومت کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔اس لئے ان کے تاثر ات بھی چھوٹے افسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔وہی مظاہرے جو ایک معمولی عمدیدار کی نظرمیں معمولی ہوتے ہیں 'ایک بڑے افسرکے نزدیک ان کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ دوان کی طرف متوجہ ہونااور ان کے لئے کوئی انظام کرنا ضروری سمجھتا ہے۔اگر ملک کے فسادات کے متعلق پولیس کی رپورٹیں پڑھی جائیں تو معلوم ہو گاکہ ایک ہی واقعہ کے متعلق ایک ہیڈ کانشیبل کی رپورٹ کانشیبل کی رپورٹ سے مختلف ہوگی۔ تھانید اراس سے فرق کرے گا-انسکٹر کچھاور فرق کے ساتھ اور سرنٹنڈ نٹ کچھاور فرق ڈال کراپنی رپورٹ اوپر بھیجے گا-یہ اس لئے نہیں ہو تاکہ ایک کی نگاہ میں اور واقعات ہوتے ہیں اور دو سرے کی نگاہ میں اور بلکہ وہ ب ایک ہی واقعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اس کے تأثر ات چونکہ ہر ایک اپنی حشیت کے

مطابق لیتا ہے اس لئے بڑے آدی پر بڑے آثر ات ہوتے ہیں۔ اور معمولی حیثیت دالے پر معمولی۔ اس وجہ سے ان کی رپورٹوں میں فرق پڑجا تاہے۔ یوں بھی شہروں کی آواز مجموعی حیثیت سے بلند ہوتی ہے۔ اور دیمات میں انفرادی طور پر اسے اٹھایا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی پیش نظر شہروں کی آواز الپخ اثر کے لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہے۔ لیکن کوئی شہری اپنے آپ کو آذاد نہیں کر سکتا۔ اس کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی تھک جاتا ہے۔ لیکن گاؤں والا چو نکہ مشقت کی زندگی گزارنے کا عادی ہوتا ہے اس لئے وہ قربانیاں بھی زیادہ کر سکتا ہے۔ ہی وجہ ہے ہنگای کاموں کے وقت مصیبت کی گھڑیوں میں گاؤں کے لوگ ہی کام آتے ہیں۔

میری ان باتوں کا پیہ مطلب نہیں کہ ملاز مین کاطبقہ بالکل ہی ہے کارہے ' نہیں بلکہ ملاز مین میں بھی ایک عضر بہت مفید ہے اور بعض او قات جو کچھ وہ فائدہ پنجا سکتا ہے کوئی دو سمرانہیں پہنجا سکتا۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی ہماری جماعت کمزور ہی ہے۔ تمام بڑے بڑے زمیندار آذاد پیشہور کارخانہ وار حکومت کے ملازم ہماری تبلیغ سے محروم ہیں۔ اور دیدہ وانستہ جان ہوجھ کرایسے لو گوں کو تبلیغ نہیں کی گئی۔ ہاں اتفاقی یا ضمنی طور پر اگر ایسے لو گوں کو احمدیت کی تعلیم پہنچ گئی ہو تو وہ اور بات ہے۔ ورنہ قصد اور اراد تاایسے لوگوں کو تبلیغ نہیں کی گئی۔ جج'ای-اے-ی' پولیس کے عمد پدار ' فوج کے بوے بوے اضربہ وہ لوگ ہیں جن تک ہاری آواز نہیں پنجی-اس کا بتیجہ یہ ہواہے کہ جماعت اس دائرہ میں ترقی نہیں کر رہی اور یہ دائرہ بند ہے- حالا نکہ جماعت کی رق کے لئے ضروری ہے کہ تبلیغ ہر طقہ میں ہو۔ اس طرح ایک علمی طبقہ ہے۔ کالج کے یروفیسروں کاجوایی تعلیم توبے شک کالج کی جار دیواری میں ہی دیتے ہیں لیکن فی الحقیقت وہ ایک عالمگیرا ثر رکھتی ہے کیونکہ اس تعلیم کو اخذ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آئندہ قوم بنتی ہے۔اس لئے کماجاسکتا ہے کہ آئندہ بننے والی قوم کے خیالات انہیں پروفیسروں کے خیالات اورر حجانات کاچربه یا عکس ہوتے ہیں۔اوران کی ذہنیت کوجس سانتے میں چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اکثران میں سے روحانیت ہے دور اور اسلامی تعلیم سے بے بسرہ ہوتے ہیں اس کئے ار کوں کو اینے من گورت خیالات ہی بتلاتے رہے ہیں اور زہریلے مادے طالب علموں کے قلوب میں ڈالتے رہے ہیں۔استاد کی بتلائی ہوئی بات کاشاگر دیر گمرااور دیریاا ٹر ہو تاہے اس کئے نوجوان وہی رّوش افتیار کرلیتا ہے جو اس کے استاد کی ہوتی ہے ۔اور جوش رکھنے والا طالب علم خود بھی وہی خیالات اپنی طرف ہے پھیلانے شروع کر دیتا ہے اور اس سے جو سنتا ہے وہ اپنے

خیالات مجھتے ہوئے آگے پھیلا تاہے اور قطعا خیال نہیں کر تاکہ ایک چھوٹے آدی کو ہڑا آدی سے سجھ کروہ اس کے برے خیالات کو قبول کرچکاہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان غلط خیالات کاوائرہ وسیع ہو تاجا تاہے اور ہزار ہاطالبعلم وہ خیالات پھیلاتے ہیں جو ان کے پروفیسروں کے ہوتے ہیں۔ سی وجہ ہے کہ تعلیم کی ترتی سے بجائے اس کے کہ ہمارے لئے آسائیاں پیدا ہوں' ہمارے لئے پہلے سے بھی زیادہ مشکلات پیدا ہوجاتی ہیں۔

ایک دفعہ میں نے اس خیال کو مد نظرر کھتے ہوئے جس کااظہار کیا ہے ایک دوست سے مجلس مشاورت میں تحریک کرائی تھی کہ حکومت کے بڑے بڑے عدہ داروں' زمینداروں اور کار خانہ داروں کو تبلیغ کے لئے ہمیں خاص طور پر توجہ دینی جائیے۔اور فی الحال اس غرض کے لئے چند مبلغ مقرر کردینے چاہئیں جو اپناتمام دنت ایسے لوگوں کو تبلیغ کرنے میں صرف کریں - جیسا کہ ' ی عادت ہے اس امر کو مجلس میں پیش کرنے سے پہلے میں نے خاص رہنمائی ضروری نہ تمجمی لیکن جب وہاں معاملہ پیش ہوا تو اس کی شدید مخالفت کی گئی۔ ایسے مبلغ کو جو امراء کو تبلیغ کرے امیر مبلغ کانام دیا گیااور بڑے زورے کما گیا کہ کیا ہماری جماعت میں بھی بڑے چھوٹے کا سوال پیدا ہونے لگ گیا حالا نکہ بیہ فرق غیر کا قائم کیا ہوا ہے' ہم نے قائم نہیں کیا۔اور چو نکہ ہمار ا فرض ہے کہ ہم امراء کے طبقے میں بھی جا ئیں اس لئے ہمیں اس کا نظام کرناپڑے گا۔غرض اس وقت عام رَوای طرف چل گئی کہ ہم نے تو سب کو ہرا ہر تبلیغ کرنی ہے جو سنتا ہے سنے جو نہیں سنتا نہ ہے۔اس دفت بھی میں نے جیساکہ میری عادت ہے کثرت رائے کااحرام کرتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ دے دیا حالا نکہ میں اس کثرت رائے کے فیصلہ کو تو ٹر سکتا تھااور ہر خلیفہ کا حق ہے كم آخرى فصله جيسا چاہ صادر كرے-ايناس حق كوجمال چاہتا ہوں بوتتا بھى ہول ليكن اس موقع پر میں نے مناسب نہ سمجھا کہ دخل دوں۔ لیکن میں دیکھنا ہوں کہ ملک کے بار سوخ اور برے طبقہ میں ہماری تبلیغ بالکل نہیں ہورہی-اور یہ لوگ اللی ہدایت سے بالکل محروم ہیں-ہاری جماعت نے ابھی تک اس طرف بالکل توجہ نہیں گی 'حتی کہ ہارے مبلغ بھی اس طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے۔ سوائے ایک دو آدمیوں کے جن کی تبلیغ سے چند ایک بروے برے گھرانوں میں احدیت پینی ہے بلکہ میں کم سکتا ہوں کہ سوائے ایک مخص یعنی چود هری ظفراللہ خان صاحب کے کوئی اس طرنب متوجہ ہی نہیں۔ لیکن ان کی افخاد طبع کچھے اس قتم کی ہے کہ وہ آہستگی اور سہولت سے چلتے ہیں۔اس تبلیغ کووہ اگر جو ش و خروش سے شروع کردیں توشاندار نتائج نکل سيحة بين ليكن مر مخص كى طبيعت ايك جيسى نبيل موتى كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ هَا كِلَيْتِهِ مَعْ غرض سوائ چود ھری صاحب کے دو سرے لوگ اس طرف متوجہ نہیں حالا نکہ ہمار ا فرض ہے کہ ہم تمام قتم کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کریں تا ہماری روحانی اور تدنی ترقی ہو۔ دین اور ہدایت جس طرح صرف امیروں کے لئے نہیں اسی طرح اس کے مالک صرف غریب ہی نہیں۔ میں نے بتلایا ہے اور لوگ توالگ رہے ہمارے مبلّغوں کی بھی اس طرف توجہ نہیں۔ان سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس علاقہ میں جائیں وہاں کے بوے لوگوں اور افسروں سے مل ہی آئیں اور واقفیت پیدا کرکے انہیں تبلیغ کریں۔ بیرمیں صرف دیسی اعلیٰ ا فسروں کے متعلق ہی نہیں کہتا بلکہ کوئی وجہ نہیں جب ہم ولایت میں تبلیغ کرتے ہیں تو ہندوستان میں رہنے والے انگریز افسروں کو تبلیغ نہ کریں۔ آج کل انگریز فوجی افسروں میں بیر رو چلی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کی طرف ماکل ہورہے ہیں-جنگ عظیم میں جب بید اسلامی ممالک میں گئے تو وہاں ان کو اسلام کی طرف تو جہ پیدا ہو گئی۔ ہمیں اس رُو سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ایک موقع پر ایک ذمہ دار اور بارسوخ جرنیل نے خود بیان کیا کہ مجھے اسلام سے بے حد دلچیں ہے اور فوج کے اور بہت سے عمدیداروں میں بیر خیال پیدا ہو رہاہے۔ ا یک اور فوجی افسرنے اسلام کی طرف اینار حجان طاہر کیا۔ وہ اسلام کے اصول ہے تفصیلی طور پر تو واقف نہیں تھا۔ اس کو چند ہاتیں بتلائی گئیں اور کچھ لٹریچ بھی دیا گیا۔ اس نے اسے پڑھنے کاوعدہ بھی کیالیکن ساتھ ہی ہے بھی کماکہ اپنے فرائض کی نوعیت کے باعث ہمیں پڑھنے کے لئے زیادہ فرصت نہیں ملتی۔ جو ہاتیں گفتگو میں س لیں 'س لیں۔ دو سری کتابوں میں سے بھی صرف محکمہ کی کتابیں مجبور ایر هنی پرتی ہیں۔ آخر میں اس نے پھراعتراف کیا کہ اسلام کے اصول کااس کے قلب پر بہت اثر ہے۔ اس کے بعض اور فوجی دوست بھی اس طرف ماکل ہیں۔ خان صاحب مولوی فرزند علی صاحب امام مسجد انڈن کی رپورٹوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ فوج کے افسراسلام کی طرف بہت میلان ظاہر کررہے ہیں۔ دو سرے بہت سے مختلف علاقوں سے ایس ریور ٹیس آرہی ہیں۔ جب بیر حالت ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھا ٹیں۔ پس ہمارے مبلغوں کو چاہئے کہ جماں جمال وہ جائیں وہاں کے افسروں سے ملتے رہیں۔اور پھر آہستہ آہستہ وا قفیت کے بعد تبلیغ كرير - جمال باربار ملنے كائم موقع ہو 'ايسے او كوں كو پہلى دفعہ بى تبليغ كرديں - مثلاً كما جاسكتا ہے کہ میں فلاں غرض سے یہاں آیا تھا آپ کی موجو دگی کاعلم یا کرمیں نے چاہا کہ پیغام حق آپ کو بھی پنچادوں۔ اس طرح سلسلہ کانام اس کے گوش گزار کیاجاسکتا ہے۔ بسااو قات چھوٹی چھوٹی باتیں

پرے برے نتائج پیدا کردی ہیں- جہاں ہم مسلمانوں کے حقوق کے لئے دو سروں کے مقابلہ میر سینه بیرین 'وہاں ہارا یہ بھی فرض ہے کہ دنیا کی تمام قوموں میں رابطہ واتحاد قائم کریں۔ سیا ی عالات میں ہم ہندوؤں کو بھی بھائی سمجھتے ہیں - ہی وجہ ہے کہ ہر جگہ احمد یوں کے متعلق سمجھاجا تا ہے کہ وہ تعصب کی پی آ تھوں یر سے ہٹا کر ہر قوم کے حقوق کی حفاظت اپنا فرض سجھتے ہیں۔ احمدی ہر جگہ مبادات کا سلوک کرتے نظر آئیں گے۔ احمدی افسرجہاں جاتے ہیں اس لئے کامیاب رہتے ہیں کہ وہ ہرایک ہے مساوی سلوک کرتے ہیں۔اور ہرایک سمجھتاہے کہ فلاں افسر انصاف سے کام کر تاہے۔ باہر جب کسی کاخواہ وہ ہندواور عیسائی کیوں نہ ہو کسی احمدی سے جھگڑا ہو تاہے تو وہ عیسائی یا ہندو کو شش کر تاہے کہ عدالت میں جانے کی بجائے مقدمہ ہمارے یاس لے آئے۔ چنانچہ آئے دن ایسے مقدمات قادیان میں آئے رہتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم یر ہر قوم کے لوگ اعتاد رکھتے ہیں۔اس اعتاد کو بڑھاناہارا فرض ہے۔ ہندوؤں سے آج کل بعض معاملات میں ہمار ااختلاف رائے ہے۔ اس ہے یہ نتیجہ نکالناکہ اگر ہم ہندو افسروں کو تبلیغ کریں کے تووہ سنیں گے نہیں غلط ہے۔ کیو نکہ جب ہم انہیں یقین دلا کیں گے کہ مسلمان آج کل مظلوم میں اور ہم جو ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو صرف مظلوم کی حمایت میں ورنہ کی ہے میں وشنی نہیں تو کون عقلمند اور شریف انسان ہماری بات سننے ہے انکار کرے گا-دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام کو شنرادہءامن بناکر بھیجاگیاہے اس لئے ضروری ہے کہ ہرند ہبوملت کے آدمی سے ہماری راہ درسم ہو-ان سے ملاقاتیں کی جائیں اور پھرائیں وہ آسانی پیغام پہنچایا جائے جس کو ہم من چکے ہیں۔اس طرح ایک طرف ہم جہاں حصرت مسیح موعود علیہ السلام کو شنراد وامن بنانے کی جو غرض ہے اس کو بور اکرنے والے ہوں گے وہاں دو سری طرف فرض تبلیغ بھی ادا ہو تارے گا۔ پھر صرف غیر نداہب کے بڑے بڑے آدمیوں سے ہی ما قاتیں نہ کی جائیں بلکہ مسلمان افروں سے بھی ملیں اس طرح ان لوگوں میں جنہیں قوی ا ساس نہیں اور جواینے فوائد کو تو می ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں اور جن کے قلب میں جرات اور دلیری نہیں ہم قوی احساس پیدا کر سکیں گے اور انہیں ہمادر اور دلیر بنا سکیں گے۔ آج بہتیرے مسلمانوں میں ایسے ہیں جو بسااو قات انتہائی بردلی کا ظهار کرتے ہیں۔ایک موقع پر ایک انگریز افسر ے کما گیاکہ تماری عام روش ملمانوں کے خلاف کیوں ہے۔ تواس نے کما ہندو مسلمانوں کا جب کوئی ہنگامہ ہو تاہے تو ہندویہ شور ڈال دیتے ہیں کہ ہماری قوم تباہ کردی گئی'ہم کُٹ گئے ہم

برباد ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر ان کی کوئی مجلس ریزولیوشن یاس بھی كرتى ہے اور اسے ہمارے پاس لا پانجى جاتا ہے توجب ہم سے گفتگو ہوتى ہے اپنے ذاتى معاملات لے بیٹھتے ہیں۔اور ذکر تک نہیں کرتے کہ ہمارے پاس آنے کی اصل غرض کیاہے۔ بسااو قات ہم جانتے ہیں کہ بیراس غرض کو لے کر آئے تھے لیکن ان کی گفتگو میں اس کااشارہ تک نہیں ہو تا۔ جب ان کے دل میں اپنی قوم کا در دہی نہیں تو ہارے دل میں کیونگران کی حمایت کاجذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ غرض میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری جماعت کے تمام لوگ کیا مبلّغ کیا دو سرے افراد ملک کے اس اہم اور بوے طبقہ میں تبلیغ شروع کردیں توایک طرف تو ہم غافل مسلمانوں میں قوی در داور قوی خدمت کااحیاس پیدا کراسکیں گے اور دو سری طرف ہماری کوششیں ملک میں امن و امان قائم کرنے کابھی موجب ہوں گی اس کے لئے میں مرکز کو ہدایات بھی چے رہا ہوں انہیں میں یہاں نہیں بیان کر نالیکن یا در کھو مرکز کی کوشش توایک دھکا ہو تی ہے جیسے بیچے اینٹوں کوایک دو سری کے پیچھے کھڑا کرکے پہلی اینٹ کو دھکا دیتے ہیں تو تمام انیٹیں گرتی چلی جاتی ہیں لین اگر باقی اینیں دھکا قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو پہلی اینٹ کو دھکادینے کاکیافا کدہ۔پس جماں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی محرک طاقت ہو وہاں یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس محرک کو قبول کرنے کی بھی صلاحت رکھے۔ پس اپنے اندروہ صلاحت پیدا کرو اور ایک متحدہ قوت کے ساتھ میدان عمل میں نکل کھڑے ہو۔ تب تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ میں کہتاہوںاگر تم سب کو بور ااحمدی نہ بناسکے تو بھی سلسلہ کے متعلق ان کے تعصب کو تو ضرو رکم کر سکو گے اور ان کی دشمنی کو نرم کرنے میں کامیاب ہوجاؤ گے۔ لیکن ابھی تک جماعت میں سستی کا مرض ہے اور اس وجہ ہے لوگ تبلیغ کے لئے نہیں نگلتے۔ یا در کھوسب طبقوں کے لوگوں کو تبلیغ کرناہارا فرض ہے۔ یہ غلط عذر ہے کہ وہ ہاری باتیں نہیں سنتے۔وہ توشکار ہیں اور تم شکاری-ان کی کوشش ہے کہ تم ہے بھاگیں لیکن تمہارا فرض ہے کہ ان کو تلاش کرکے حقانیت سے شکار کرو۔ شکار ک آسانی سے شکاری کے قبضہ میں آجا آہے۔

روسی فیحت کر ناہوں کہ تمام جماعتیں اپنے حلقہ ہائے تبلیغ کو دسیع کریں۔ یہ مت خیال کرو کہ چھوٹے بڑے کریں۔ یہ مت خیال کرو کہ چھوٹے بڑے کو کیو نکر تبلیغ کر کتے ہیں۔ میں تہمیں بچ بچ کہتا ہوں کہ اگر ایک چپڑای بھی جاکر کسی بڑے آدمی کو تبلیغ کرے گاتو اس شخص پر بہت بڑا اثر ہو گاادراسی شخص کے ہم پلہ شخص کی تبلیغ سے بھی بڑھ کر اس چپڑای کی تبلیغ مؤثر ثابت ہوگی۔ ایک چھوٹا آدمی اس شخص کو جے

THE REAL PROPERTY.

دنیاوی وجاہت حاصل ہواس طرح بھی تبلیغ کرسکتا ہے کہ ہرروزاس کے گھرجاکراس کاکوئی کام کر آیا کرے۔ بازار سے سوداو غیرہ ہی خرید کرلادے۔اور چھوٹے موٹے کام کردے۔اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کر تارہے۔ لیکن کی دنیاوی فائدہ کی تو قع نہ رکھے اور اپنے کام کے بدلہ میں کوئی چیز قبول نہ کرے۔ حتی کہ اگر پیاس گئے قبانی بھی اس کے گھرسے نہ ہئے۔اس وقت جب وہ امیر آدمی دیکھے گاکہ میہ بلامعاوضہ صرف دینی جذبہ کے ماتحت میراکام کر رہاہے تو ضروراس پر اثر ہوگا۔ وہ کون ہے جس کاکوئی کام ہرروز مفت کرجائے' معاوضہ کی تو تع نہ رکھے اور پھراسے کام سے ہٹادے۔اس طرح مسلس طور پر بااثر تبلیغ کی جاسمتی ہے۔اور بھی بہت سے ذرائع ہیں جن سے ہٹادے۔اس طرح مسلس طور پر بااثر تبلیغ کی جاسمتی ہے۔اور بھی بہت نے زرائع ہیں جن فود ایساہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز ٹھر نہیں سکتی۔ صحابہ کرام کود یکھو کس جو ش و خروش' آزادی اور دلیری سے باد شاہوں کے درباروں میں جاکر تبلیغ کرتے تھے' عالا نکہ اس وقت ان کی کوئی الی دنیاوی وجاہت نہ تھی۔غرض ہاری جماعت نہیں ہیا افراد نہیں بہنچ سکتے وہاں تبلیغ بہنچانے شروع کردے۔البتہ جن جگہوں پر ہماری جماعت نہیں ہے یا افراد نہیں بہنچ سکتے وہاں تبلیغ بہنچانے کا انتظام مرکز کرے گا۔ بسرطال خد اتعالی نے میں نور دیا ہے اور دنیا میں صلالت اور تاریکی ہے۔ ہمارافرض ہے کہ ہم اس نور کو پھیلا کیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعاکر تاہوں کہ وہ ہمیں توفق عطا فرمائے اور همیں اتنی قوت دے کہ اس ور سے جو اپنے نصل سے اس نے دیا ہے اس ظلمت تاریکی اور گمراہی کو دور کر سکیں جو شیطان نے اس وقت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی دنیا میں پھیلار کھی ہے۔

(الفضل ٢- اكتوبر ١٩٣٢ء)

البقرة:19٠

۲ بنی ا سر آئیل:۸۵